## اسلام اور مسلمانوں کافائدہ کس امر میں ہے

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمر خلیفة المسیح الثانی

## اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطْنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَىٰ دَسُو لِهِ الْكَرِيْمِ

خدا کے ففل اور رحم کے ساتھ ۔ مُوَ النَّا صِرُ

## اسلام اور مسلمانوں کافائدہ کس امر میں ہے

(تحرير فرموده مؤرخه ١٩٢٤ ولائي ١٩٢٤ عمقام قاديان)

میں متواتر اعلان کر چکاہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی تفاظت صرف اس امر میں ہے کہ
وہ ان امور میں کہ جو سب مسلمانوں میں مشترک ہیں ' متحد ہو کر کام کریں اور اپنی طاقت کو
ضائع نہ ہونے دیں۔ اس جد وجہد کے نتیجہ میں جو ہم نے پچھلے دنوں کی ہے خدا کے نصل سے
مسلمانوں میں اس قدر بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ اہل ہنود ول ہی ول میں گڑھ رہے ہیں اور
الی تجاویز سوچ رہے ہیں جن کے ذریعہ سے مسلمانوں میں تفرقہ اور شقاق پیدا کر دیں۔ میں
نے پہلے بھی مسلمانوں کو اس طرف توجہ ولائی ہے اور اب پھر توجہ ولا تا ہوں کہ ہمیں تمام ایس
باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے جو دشمنوں کو ہننے کا موقع ویں اور ہماری طاقت کو پر اگندہ کر

تمام احباب جانتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمام مسلمان کہلانے والوں کے ایک مشترکہ جلسہ کرنے کی تحریک ایک ماہ سے کی جاری ہے۔ اور خدا کے فعنل سے اس کام میں جو ہمارا ذاتی نہیں ہے بلکہ اسلام کا ہے 'تمام بمی خواہان اسلام ہم سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان جلسوں کے لئے شروع دن سے بائیس جولائی کی تاریخ اور نماز جعد کے بعد کا وقت مقرر تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ خلافت کمیٹی کی طرف سے حال ہی میں ایک اعلان ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جال ہی میں ایک اعلان ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جا کیم جولائی کو اسی وقت جلے کئے جا کیں۔

(انقلاب مؤرخه ساجولائي صفحه ٧ ب كالم ١٢)

میرا خیال ہے کہ اس تاریخ کے مقرر کرتے وقت کارکتانِ خلافت کے ذہن میں یہ بات

نہ ہوگی کہ ایسے جلے پہلے مقرر ہو بچے ہیں۔ ورنہ وہ اس زمانہ میں جب کہ مسلمانوں میں پورے
انحاد کی ضرورت ہے بائیس جولائی کو الگ جلے مقرد نہ کرتے گراب جب کہ ان کی طرف ہے
المان ہو چکا ہے ، میں مسلمانوں کے فوائد کو یہ نظر رکھتے ہوئے ان سے خواہش کرتا ہوں کہ
المان ہو چکا ہے ، میں مسلمانوں کے فوائد کو یہ نظر رکھتے ہوئے ان سے خواہش کرتا ہوں کہ
چو نکہ ہماری طرف سے ایک ماہ سے اعلان ہو رہا تھا اور بیاری مقمل ہو چک ہے اور متواز
اخباروں اور پوسٹروں کے ذریعہ سے تحریک ہوتی رہی ہے اور بعض اہم مقامات کی طرف واعظ
ہیں تھیج جا بچھے ہیں اور ہزاروں روپیہ کا خرج برداشت کیا جا چکا ہے ، اس لئے خلافت کمینی
مر بانی فرماکر اپنے جلوں کو یا تو کی دو سرے دن پر ملتوی کر دے یا کم سے کم وقت ہی بدلا
دے۔ مثلاً یہ کہ جن جلسوں کا انظام ہم نے کیا ہے ، وہ جعہ اور عصرے در میان ہونگے تو وہ بعہ
از مغرب اپنے جلے مقرد کر دے۔ اگر اس قدر خرچ اور محنت سے اور نیز سب فرقوں کے
سربر آوردہ لوگوں کے مشورہ کے ساتھ جلسوں کا انظام نہ ہو چکا ہوتا تو میں خود ہی جلسہ کی
سربر آوردہ لوگوں کے مشورہ کے ساتھ جلسوں کا انتظام نہ ہو چکا ہوتا تو میں خود ہی جلسہ کی
سربر آوردہ لوگوں کے مشورہ کے ساتھ جلسوں کا انتظام نہ ہو چکا ہوتا تو میں خود ہی جلسہ کی
ساسل تیاری کے بعد ہمارے لئے اس قدر مجبوریاں ہیں کہ ہمارے لئے دن اور وقت کا بہ لنا
سسم مشکل ہے۔ خصوصا اس لئے کہ جو جلے یا کیس کو ہماری تحریک پر مقرر ہوئے ہیں ، وہ صرف
ساس جمشکل ہے۔ خصوصا اس لئے کہ جو جلے یا کیس کو ہماری تحریک بر مقرر ہوئے ہیں ، وہ صرف

دو مختلف تاریخوں میں جلسے ہوں ادھراُدھرنہ کئے جائے ہوں۔ اس لئے بجائے اس کے کہ طاقت کو منتشر کیا جائے اس کے بجائے اس کے کہ طاقت کو منتشر کیا جائے اور دشمنوں کو نہی کا موقع دیا جائے 'کیوں نہ دو مختلف تاریخوں میں جلے ہوں اور طاقت کو پر اگندہ ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔

اگر ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی پچھ جماعت ایک طرف اور پچھ دو سری طرف جاتی ہوئی نظر آئی تو ہندولوگ کمیں گے کہ رسول کریم ملائق کی حفاظت کے معاملہ میں بھی یہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے اسلام کی عزت کو جو صدمہ پنچے گا'اس کا اندازہ ہر اک اسلام کا درد رکھنے والا انسان خود ہی لگا سکتا ہے۔ ہندؤوں کو جو دلیری اور جر أت اس سے حاصل ہوگی'اس کا خیال کرکے میراول کانپ جاتا ہے اور میری روح لرز جاتی ہے۔

اس آفت و معیت کے زمانہ میں کہ اسے کربلاکا زمانہ کما جائے اسلام کیلئے کربلاکا زمانہ کما جائے اسلام کیلئے کربلاکا زمانہ تو مبالغہ نہ ہوگا کیونکہ کفر و صلالت کے لشکر محمد رسول اللہ مائی ہے لائے ہوئے دین کو اس طرح گھیرے ہوئے ہیں کہ جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین دَ ضِمی اللّهُ عَنْهُ کو یزید کی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا۔ آوا آج اسلام کی وی حالت ہے جو ذیل کے شعریں بیان ہوئی ہے کہ

ہر طرف کفر است جوشاں ہمچو افواج بزیر دین حق بار د بے کس ہمچو زین العابدین

پس میں امید کرتا ہوں کہ مرکزی خلافت کمیٹی اپ فیصلہ میں استراک عمل کی وعوت میں امید کرتا ہوں کہ مرکزی خلافت کمیٹی اپ فیصلہ میں مندرجہ بالا تبدیلی کر کے دشمنان اسلام کے دلوں پر ایک کاری حربہ چلائے گی اور ان کی آزہ امیدوں کو خاک میں طا دے گی اور مقامی انجمن ہائے خلافت بھی اپ جلسوں کو بھی اور وقت اور دن پر ملتوی کر دیں گی اور ان جلسوں کو جو تمام اسلامی فرقوں اور سو سانیٹیوں کی طرف سے مشترک طور پر ہونے والے ہیں 'ان میں اپ مقرر وقت پر منعقد ہونے میں مزاحم نہ ہوں گی بلکہ مدد گار اور شریک بنیں گی۔

پھر ان افرمانی کے تاہی خیز نقصانات مشکلات کا حل سمجھتے ہیں۔ مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ خیال در حقیقت گاند ھی جی کا بھیلایا ہوا ہے اور اس کے عیب و ثواب پر پوری طرح نور نہیں کیا گیا۔ میرے نزدیک آگر غور کیا جائے تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے موجو دہ حالات میں سول نافرمانی سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہو سمتی ۔ اور یقینا اس کے متجہ میں مسلمانوں کی تمرنی اور اقتصادی حالت پہلے سے بھی خراب ہو جائے گی ۔ اور عدم تعاون کے دنوں میں ہندؤوں نے مسلمانوں کو جو نقصان پنچایا تھا اور جس کے اثر کو وہ کئی مالوں میں جاکر یہ مشکل دور کر سکے ہیں اس سے بھی زیادہ اب نقصان پنچ جائے گا۔

اے بھائیو! ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس وقت اس وقت ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس وقت اس وقت ہمارا مقابلہ ہندو کول سے ہے ہمارا مقصد کیا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں علاج کرنا چاہئے کیونکہ داناوی ہو تاہے جو تشخیص کے بعد مرض کاعلاج شروع کرتا ہے۔ اب میں یوچھتا ہوں کہ کیا یہ پچ نہیں ہے کہ ہمارا اس وقت مقصدیہ ہے کہ رسول کریم ماناتیہا

کی جو ہتک کی جاتی ہے' اس کاسترباب کریں اور آپ کی عزت کی حفاظت کامقد س فرض جو ہم یر عائد ہے اس کو بجالا ئیں۔ اگر میرا بیہ خیال درست ہے تو کیا پھر پہلی بات کی طرح یہ بھی بچ نہیں ہے کہ یہ ہتک ہندؤوں کی طرف ہے کی جارہی ہے نہ کہ گور نمنٹ کی طرف ہے۔ پس ہمارا مقابلہ ہندؤوں ہے ہے نہ کہ گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ تو اس وقت حتی الوسع ہماری مدد یر کھڑی ہے اور ہمیں ان اخلاقی ذمہ داریوں کے ماتحت جو اسلام نے ہم پر عائد کی ہیں'ان کا شکر یہ ادا کرنا چاہتے نہ کہ ان کی مخالفت کرنی چاہتے۔ اس میں کوئی شک نسیں کہ ہا نیکورٹ کے ا یک جج کے فیصلہ کے متیجہ میں ہندؤوں کو اور بھی دلیری ہو گئی ہے اور انہوں نے پہلے سے بھی تخت حملے اسلام پر شروع کر دیئے ہیں۔ لیکن پھر کیا یہ بھی درست نہیں کہ گور نمنٹ اس فیصلہ کو بدلوانے کی بوری کوشش کر رہی ہے۔ اور غیر معمولی ذرائع سے جلد سے جلد اس مفیدہ یروازی کا ازالہ کرنے یر تلی ہوئی ہے اور پز ایکسلینسی ( HIS EXCELLENCY ) گورنر پخاب نے مسلمانوں کے وفد کے جواب میں نمایت ٹر زور الفاظ میں مسلمانوں سے ہدردی کا اظهار اور ان گندے مصنفوں کے خلاف نارا نسکی کا اظهار اور ہائی کورٹ کے فیصلہ پر تعجب کا اظهار کیا ہے۔ جب حالات بیہ ہیں تو پھر کیا اخلاق 'کیا عقل اور کیا فوائد اسلام ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کو جو ہندؤوں کے خلاف نہیں بلکہ گورنمنٹ کے خلاف ہے 'اختیار کریں اور کیااس ذریعہ سے ہندو رسول کریم مانٹیلی کو گالیاں دینے سے باز آ جا نمیں گے۔ مگر علاوہ اس کے کہ سِول نا فرمانی اسلام اور مسلمانوں کے فوائد کے خلاف ہے ہول نافرمانی اس موقع پر اخلاق کے خلاف ہے' وہ اسلام اور مسلمانوں کے فوائد کے بھی خلاف ہے۔ یول نافرمانی تبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ لاکھوں آدمی اس کے لئے تیار نہ ہوں۔

ا۔ جب کہ ہم کوئی کام کرنا چاہیں جے گور نمنٹ منع کرتی ہو۔

سول نافرمانی دو غرضوں کیلئے ہو سکتی ہے۔

٢- جب كه جم كور نمنث كوكسى كام ك كرنے سے روكيس يا اس سے كوئى كام كروانا

جابير-

صورت ادل میں اس قدر کافی ہو تا ہے کہ بہت ہے آدمی اس کام کو کرنے لگیں کہ جس سے گورنمنٹ رو کتی ہو۔ اگر گورنمنٹ ان کو روئے تووہ نہ رکیں حتیٰ کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ انہیں گرفتار کرے۔ چو نکہ گور نمنٹ لا کھوں آدمیوں کو قید میں ڈال نہیں عتی '
اس لئے جو امور معمولی ہوتے ہیں اور گور نمنٹ کے قیام کا ان ہے، تعلق نہیں ہو تا 'وہ ان میں لوگوں کے مطابہ کو پورا کر کے اپنے تھم کو واپس لے لیتی ہے۔ اس صورت میں کامیابی کیلئے اس قدر تعداد آدمیوں کی جائے کہ جن کو گور نمنٹ جیل خانوں میں رکھ ہی نہ سکے۔ جب گور نمنٹ کی طاقت سے قیدی بڑھ جاتے ہیں تو اے دیتا پڑتا ہے۔ گریہ صورت تبھی کامیاب ہو سے ہے کہ جب کی ایسے کام کرنے کا ہم ارادہ کریں جس کی گور نمنٹ اجازت نہیں دیتی۔

ووسری صورت میں ہوتی ہے، کہ گور نمنٹ سے لوگ کوئی مطالبہ بورا کرانا جاہیں یا و سرے لوگوں کو نمسی کام ہے روئنا چاہیں۔ اس صورت میں پونکہ ان کا کام کچھ ہو تا ہی انہیں' انہیں سول نافرمانی کے لئے کوئی اور چیز تلاش کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً وہ کہ وہ نے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ ہارا مطالبہ یورا نہیں کرے گی' ہم اے لگان نہیں دیں گے یا نیکس نہیں , یں گے۔ اس صورت میں بھی قرباً ساری کی ساری قوم کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونک جن کی جائدادیں گورنمنٹ اینے بق کے لئے قرق کرائے 'اگر ان کی جائدادوں کو دو سرے اوگ خرید نے پر تیار ہو جا کیں تو گر رخمنٹ کا کیا نقصان ہو گا' انٹی لو گوں کا بنا نقصان ہو گا۔ غرض کوئی صورت بھی ہو' سول نافرہانی بغیر سارے ملک کے اتفاق کے یا تم ہے تم ایک بڑے حصہ کے اتفاق کے تبھی کا میاب نہیں ہو شتی۔ پچھلے چند سالوں میں جر منی کے لوگوں نے فرانسیبیوں کے خلاف اس علاقہ میں جو فرانس والوں نے لے لیا تھا' سول نافرمانی کی تھی۔ مگر وہ باوجو دایک قوم اور بڑے تعلیم یافتہ ہونے کے کامیاب نہ ہو سکے۔ اور آخر مجبورًا انہیں اپنا روبیه بدلنایژا به مگرجو سامان جرمنوں کو حاصل تھے' وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں۔ اور پھرسب ملک میں صرف وہی آباد نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں ایک بڑی تعداد سکھوں اور ہندؤوں کی بھی ے ہے۔ پس سول نافرمانی ہے، گور نمنٹ کے کام نہیں رُکیس گے۔ بلکہ صرف، یہ بیجہ ہو گا کہ جو تھوڑی بت تجارت اور زمیندارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہندؤوں کے ہاتھ میں چلا ﴾ جائے گااور بی اس وقت ہندؤوں کی خواہش ہے۔ ہم پیول نافرمانی کی صور ت میں رسول کریم ہے۔ مار کہتے ہا کی عزت کی حفاظمت نہیں کریں گے بلکہ اپنی طاقت کو کمزور کر کے اور اپنے و شمن پڑھا کر لوگوں کو آپ کی ہمک کا اور موقع ویں گے۔

سول نافرمانی کیلئے لاکھوں آدمی کمال سے آئیں گے بیدا کہ میں بنا آیا ہوں' سول نافرمانی کیلئے لاکھوں آدمی کمال سے آئیں گے بیدار افران بند ایک رسول نافرماني بغير لاكھوں آدمیوں کی مدد کے نمیں ہو سکتی۔ پس اب ہمیں سد سوچنا چاہئے کہ لا کھوں آدمی سول نافرانی کرنے والے کماں ہے آئیں گے۔ کیا اپنے نوجوانوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں' ہم اس کام کیلئے پیش کریں گے یا اپنے تاجروں کو یا اپنے زمینداروں کو یا اپنے پیشہ وروں کو۔ ان میں ے کمی ایک کو اس کام کے لئے پیش کرو بتیجہ اسلام اور مسلمانوں کیلئے نمایت خطرناک پیدا ہو گا۔ طالب علم اگر اس کام کے لئے آگے بوجے تو مسلمان جو تعلیم میں آگے ہی پیچھے ہیں اور بھی چیچے رہ تبائیں کے اور ہاری ایک نسل بالکل بے کار ہو جائے گی۔ اگر تاجروں یا پیشہ وروں کو جیل خانہ بمجوایا گیا تو ہندؤ دں﴾ 'س ہے اور بھی فائدہ پینچے گااور مسلمان اور بھی زیادہ سختی سے اقتصادی طور پر ان کے غلام بن جائیں گے۔ اور دس مسلمان جو رونی کھاتے ہں 'وہ بھی اپنے کام سے جائیں گے۔ اگر زمیندار قید خانوں میں بیمجے گئے ' تب بھی ہندؤوں کو تظیم الشان فائدہ بہنیے گا۔ غرض بغیرلا کھوں آدمیوں کو یبول نا فرمانی پر لگانے سے کام نہیں چل سکتا اور اس قدر تعداد میں مسلمان اگر سول نافرمانی کے لئے تیار بھی ہو جائیں تو یقینا مسلمانوں کی طاقت پنجاب میں بالکل ٹوٹ جائے گی اور ہم جو بیہ کو شش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہندؤوں کی غلامی سے آزاد ہوں تا کہ ہماری آواز میں اثر پیدا ہو اور بھی زیادہ بست حالت کو پہنچ جائیں مے اور کمیں ہارا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔

بے شک آگر صرف خفل کرنا جارا مقصد ہوتو چند ہزار آدمی اس کام پر لگ کرشور پیدا کر سے جیسے جیسے جیسے لیکن آگر جارا مقصد اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کو طاقتور بنانا ہے تو یہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ سب ملک میں مسلمان ہی نہ بھتے ہوں اور جب تک سب کے سب بول نافرمانی پر آمادہ نہ ہو جا کیں۔ اور چو نکہ صورت حالات اس کے برخلاف ہے 'اس کے برخلاف ہوں تا ہوں نافرمانی سے کامیالی کی امید رکھنا بالکل درست نہیں۔

جیل میں جانے والوں کے بال بچے کیا کریں گے نہیں کر بھے کہ جو لوگ جیل فاؤں میں جائے ہے جو لوگ جیل فاؤں میں جائیں گے ان کے رشتہ داروں کا گذارہ کس طرح ہوگا۔ مسلمانوں کے باس مکومت نہیں کہ وہ جریہ ٹیکس سے سب کے گذارہ کی صورت پیدا کرلیں گے۔ جو لوگ قید

ہوں گے ان کے رشتہ داریقینا قرض پر گذارہ کریں گے اور وہ قرض ہندو بننے کے پاس سے انہیں ملے گاجس کی دجہ سے وہی لوگ جو اسلام کی مدد کیلئے نکلیں گے در حقیقت اسلام کو اور زیادہ کمزور کر دینے کے موجب ہو جائیں گے۔

عدم تعاون کے بعد سِول نافرمانی ہونی جاہئے سول نافرمانی ہیشہ عدم تعاون کے بعد ہو تی ہے۔ تعاون اور بیول نافرمانی تبھی انٹھیے نہیں ہو سکتے۔ میں مسٹر گاند ھی ہے بہت اختلاف ر کھتا ہوں لیکن ان کی بیہ بات بالکل درست بھی کہ انہوں نے پہلے عدم تعاون جاری کیااور اس کا دو سرا قدم سول نافرمانی رکھا۔ ہر هخص میہ سمجھ سکتا ہے کہ مدد نہ کرنے اور نافرمانی کرنے میں فرق ہے۔ مدد نہ کرنا اوٹی ورجہ کا انقطاع ہے اور نافرمانی اعلیٰ درجہ کا انقطاع ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ہم ادنیٰ انقطاع کئے بغیراعلیٰ انقطاع کر دیں۔ جو لوگ بیول نافرمانی کریں گے جب ان کو گور نمنٹ سزا دینے گگے گی تو کیا بچاس ساٹھ ہزار مسلمان جو سرکاری ملازمت میں ہے وہ سر کاری تھم کے ماتحت بیول نافرمانی کرنے والوں کا مقابلہ کرے گایا نہیں۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کرے گاتو سب کو ملازمت چھوڑی پڑے گی اور عدم تعاون شدید صورت میں شروع ہو جائے 🖁 گااور میدان بالکل ہندؤوں کیلئے خالی رہ جائے گااور اگر ملازم طبقہ سِول نافرمانی کرنے والوں کا مقابلہ کرے گاتو کیا یہ جنگ گھر میں ہی نہ شروع ہو جائے گی۔ پولیس فوج اور عدالتوں کے ملازم آگر خود مسلمانوں ہر دست درازی کریں مے تو کیا آپس میں ایک دو سرے سے تنافر پیدا ہو گایا نہیں۔ اور کیاان چالیس پچاس ہزار ملازموں کے رشتہ دار جو چالیس پچاس لاکھ ﷺ کم نہ ہوں گے ' دو سرے لوگوں ہے جو ان کو ٹرابھلا کہیں گے بر سریکار ہوں گے یا نہیں۔ اور کیا اس کے بتیجہ میں ہر گاؤں اور ہر شہر میں مسلمانوں میں ایک خطرناک جنگ شروع ہو جائے گی کہ نہیں؟ غرض بیول نا فرمانی تبھی کامیاب نہیں ہو شکتی جب تک پہلے عدم تعاون نہ جاری کیا جائے۔ سول نافرمانی جاری کرنے سے پہلے سب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ فوج سے بولیس اور ایگزیکٹو اور جوڈیشل غرض ہر نتم کی ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں تا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ے اڑنا نہ بڑے۔ اور سب ملک کے مسلمان آپس میں دست و اگر ببان نہ ہو جا کیں۔ لیکن کیا حالات اس بات کی اجازت دیج بین؟ آگر ایها بوا تو مسلمانون کا اس مین فائده نه بوگا، بان ہندؤوں کا فائدہ ہو گا۔ ایک مسلمان کی جگہ دیں ہندو اور سکھ بھرتی ہونے کے لئے تار ہوں

کے اور مسلمانوں کی ریڑھ کی بڑی ٹوٹ جائے گی۔

خلاصہ یہ کہ یول نافرمانی کیلئے تیار ہو نیوالوں کو کیا کرنا چاہے۔

ابی اس کے لئے تیار ہوں اور جب کہ پہلے عدم تعاون کا فیصلہ کرلیا جائے 'ورنہ سوائے شور کرنے کے چھے فاکدہ نہ ہوگا۔ پس جو لوگ بول نافرمانی کیلئے تیار ہوں 'میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ ذرا زیادہ ہمت دکھا ئیں اور جو وقت ان کے پاس فارغ ہو 'اسے تبلغ اسلام پر خرج کریں۔ اگر دو چار ہزار آدی تبلغ کے لئے نکل کھڑا ہو اور ادنی اقوام کے گھروں پر جاکر شفقت اور ہمدردی سے ان کو اسلام کی دعوت دے تو اسلام کو کس قدر فاکدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ ملک میں پھر کر زمینداروں کو سادہ زندگی ہر کرنے کی تلقین کریں اور ہندو بننے سے سودی قرض لینے سے منع کریں تو اسلام کو کس قدر تقویت پہنچ عتی ہے۔ اگر وہ اپنے فارغ وقت کو اپنی بھائیوں کو دین کی باتیں سمجھانے اور تو می ضروریات سے داقف کرانے پر مگا ئیں تو قومیت کو کس قدر نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر میں کتا ہوں کہ اگر وہ فارغ ہیں تو ہزاروں گاؤں جن میں سب سودا ہندو بننے سے لیا جاتا ہے 'وہاں جاکروہ ایک دکان کھول لیں اور اس طرح بنی میں سب سودا ہندو بننے سے لیا جاتا ہے 'وہاں جاکروہ ایک دکان کھول لیں اور اس طرح مسلمانوں کو ہندو دکاندار کے ذات آمیز سلوک سے محفوظ کریں تو قومی احساس میں کس قدر تی ہو عتی ہے۔

کام کرنے کاوفت ہے نہ جیل خانہ جانے کا جیل خانہ میں جانے کا جیل خانہ میں جانے کا وقت ہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہیں اس وقت بیداری پیدا کر دی ہے 'اس بیداری ہے فائدہ حاصل کرد۔ یہ دن روز نصیب نہیں ہوتے 'پی ان کی ناقدری نہ کرد۔ خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرد کہ اس نے دشمن کے ہاتھوں آپ لوگوں کو بیدار کر دیا۔ اب جلد سے جلد اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی بہودی کے کاموں ہیں لگ جاؤ۔ اِس وقت ہرایک جو مسلمان کملا تا ہے 'اس کے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ جیل خانہ میں لوگوں کو بھرنے کا موقع نہیں بلکہ ان کو ان میں سے نکالنے کا موقع ہے۔ دشمن آپ لوگوں کی کو ششوں کو دکھ کر گھرا رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اب آپ نے اس کے مختی تملہ سے بچنے کا صحیح ذریعہ معلوم کر لیا ہے۔ پس محسوس کر رہا ہے کہ اب آپ نے اس کے مختی تملہ سے بچنے کا صحیح ذریعہ معلوم کر لیا ہے۔ پس

ایک تھوڑی می کوشش' ایک تھوڑی می قربانی کی ضرورت ہے کہ صدیوں کی پنی ہوئی زنجیریں کٹ جائیں گی اور اسلام کا سابی اپنے مولی کی خدمت کیلئے بھر آزاد ہو جائے گااور ہندؤوں کی غلامی کے ہند ٹوٹ جائیں گے۔

اے بھائیوا ہمت اور استقلال ہے اور صبرہے اپی دینی اور تدنی اور اقضادی حالت کی در تی کی فکر کرو اور خدا تعالی کی طرف ہے دل ہے جھک جاؤ اور اس کی مرضی پر اپی مرضی کو قربان کر دو اور اس کے ارادوں کے سامنے اپنے ارادوں کو چھوڑ دو۔ اور اس کے کلام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو اور اس کی شریعت کو اپنا شعار بناؤ۔ اور اس کے ہرایک اشارہ پر عمل کرنے کیلئے تیار رہو اور اپنی نفس کو بالکل مار دو۔ تب وہ اپنا وعدہ اُلّذِینَ جَاهَدُوْا فِینَا لَنَهُدِینَنَهُمْ سُبُلَنَا کے ماتحت آپ کو اس راستہ پر چلائے گاجو اس کی مرضی کے مطابق فینئا کنهدو کی فرت کا باتھ آپ کی طرف بردھائے گا اور آپ کے بازو کو قوت بخشے گا اور آپ کے دشمنوں کو ذیل کرے گا اور ہر اک میدان میں خواہ علمی ہو' خواہ تدنی ہو' خواہ اقتصادی ہو' آپ کو فی ہو' خواہ اقتصادی ہو' آپ کو فی ہو' خواہ اقتصادی ہو' آپ کو فی دے گا۔

ہاں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ متواتر اور لگا آر قربانی کی کہ متواتر اور لگا آر قربانی کی متواتر قربانی کی ضرورت جا جائے اور عقل ہے کام لیا جائے اور خدا تعالیٰ کی نصرت پر نظر رکھی جائے اور ہو ان کہ وہ جوش ہے اپنی قوتوں کو ضائع نہ کیا جائے اور خواہ مخواہ دشمن کے تیار کردہ گڑھوں میں نہ گرا جائے ۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو بھشہ اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں 'وہ گور نمنٹ ہے ہمیں لاوا کر ہماری طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کی قوجہ نہ ہیں 'اقتصادی 'تمدنی آزادی کی طرف ہو رہی ہے' اس کا رُخ وو سری طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ گریں امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی جائز مدد کر رہی ہے اور اگر کسی جگہ بعض چیجے جو پچھے بھی کیا ہو' اس وقت وہ مسلمانوں کی جائز مدد کر رہی ہے اور اگر کسی جگہ بعض مجسٹریٹ مسلمانوں کی تکلیف کا موجب ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ گور سنٹ کی پالیسی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے کہ ان مجسٹریؤں کے ول ان ہندووں کی باتوں سے متاثر ہیں کہ جو ملک میں امن و کہ تبلغ کریں مسلمانوں کی تمرنی اور اختصادی حالت کو درست کریں اور جس حد تک ممکن اور نہ بنا خائز ہو مسلمانوں کی تمرنی اور اختصادی حالت کو درست کریں اور جس حد تک ممکن اور نہ بنا خائز ہو مسلمانوں میں ہے اختراف کے مناف کی اور سے کہ ان و مسلمانوں میں ہے اختراف کے مناف کی اور سے کہ ان و بھر حک مناف کی اور سے کہ ان و مسلمانوں میں ہے اختراف کے مناف کی اور بی ہو کہ تبلغ کریں مسلمانوں میں ہے اختراف کے مناف کی اور سے کہ ان و مسلمانوں میں ہے اختراف کے مناف کی اور سے کہ ان و مسلمانوں میں ہے اختراف کے مناف کی اور سے منافر کی دور سے دیں منافر اور فتر منافر کی منافر کی دور سے کہ ان میں ہو تک منافر کی دور سے دیں منافر کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دیں منافر کی دور سے دیں منافر کی دور سے دیں منافر کر دی ہو کہ بین کی دور سے دیں منافر کی منافر کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دیں منافر کی دور کی منافر کی دور سے دیں منافر کی دور سے دیک منافر کی دور سے دیں منافر کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دیک منافر کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دور کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دور کی دور سے دور کی منافر کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور کی مناف

متعلّ جدوجہد کے ساتھ ان جائز حقوق کو جن کے ہم اس ملک کے باشدہ ہونے کے لحاظ ہے مستحق ہیں' حاصل کریں۔ اور اس کے لئے پہلا قوم آپ کا ۲۲ جولائی کے جلسوں کو غیر معمولی طور پر کامیاب بنانا ہے۔ میں اب اپنی بات کو ختم کر تا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ہراک دو سری بات کو فراموش کر کے آپ صرف اس امر کو مد نظر رکھیں گے کہ آج اسلام اور مسلمانوں کافائدہ کس امریں ہے۔

والسلام خاکسار مرزامحود احمد امام جماعت احمدید قادیان (الفضل ۲۰ بولائی ۱۹۲۷ء)